36)

## جماعت احدبه كايروگرام

(فرموده ۲ ر جنوری ۱۹۲۲ع)

تشہد و تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور نے فرمایا۔

اسلامی طریق کے مطابق محرم سے نیا سال شروع ہوا کر تا ہے۔ لیکن ملک کا دستور اور اس کی رسوم بھی بہت کچھ انسان کے اعمال پر اثر ڈالتی ہیں۔ ہارے ملک کے دستور کے مطابق اور دستور العل کے مطابق جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ہمارے کاموں میں بھی اس نے سال کا لحاظ ر کھنا ضروری ہو تا ہے۔ اس لئے ہارے عام رواج اور دستور کے مطابق میں کمنا بڑتا ہے کہ یہ ایک نیا سال ہے جو ہمارے لئے چڑھا ہے اور اس نے سال میں یہ پہلا جمعہ ہے جو ہمارے لئے آیا ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گذرے کہ ہماری جماعت کے احباب مختلف جمات سے اسم مور قادیان جلسہ ك لئے آئے تھے۔ اس موقعہ ہر اللہ تعالی نے بولنے والوں كو سانے كى جو توفيق دى۔ انہوں نے سنایا۔ اور سننے والوں کو سننے کی جو توفیق دی۔ انہوں نے سنا۔ قادیان کے رہنے والوں کو خدمت کا جو موقع خداتعالیٰ نے دیا۔ اس سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اٹھایا۔ اس کے بعد وہ سال ختم ہو گیا۔ اور نیا شروع ہوا۔ یہ ایک دورہ ہے جو اس طرح گذر تا چلا آرہا ہے۔ اور اس طرح گذر تا چلا جائے گا۔ سال کے بعد جب لوگ کہتے ہیں نیا سال شروع ہوگیا۔ اس موقع پر ہر مخص کے دل میں نئ امنگ اور نے ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ مرکیا چیزئی شروع ہوتی ہے؟ کیا انسان کی زندگی نئ شروع ہوتی ہے زندگی کا تو بہت پہلے سے سلسلہ چلا آتا ہے۔ پھر کیا علم میں کوئی جدت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا نیا سال اپنے ساتھ نے علوم لایا کرتا ہے۔ نہیں یہ تو نہیں ہوتا۔ علوم تو حاصل کرنے سے ہی آیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی پچھلے سال علم حاصل کر ہا۔ تو اسے علم حاصل ہو جا ہا۔ اور اگر نئے سال علم حاصل نہ كرے كا۔ تو نبيس آئے كا۔ نيا سال اسے علم نبيس سكھا سكتا۔ پركيا نيا سال كوئى نيا طريق عمل لا تا ہے۔ جب سے انسان کو طاقیں اور قوتیں ملی ہیں طریق عمل تو وی ہے جو پہلے مقرر ہو چکا۔ تو عمل کے لحاظ سے بھی نیا سال کوئی نئی چیز نمیں لا تا۔ جو اعمال انسان آنے والے سال میں کرنا چاہتا ہے وہ

یملے سال بھی جو گذر گیا ہے کر سکتا تھا۔ اور اگر نے سال بھی نہ کرنا چاہے تو نیا سال اسے مجبور کراکر نہیں کرائے گا پھروہ کیانئ چیزہے جو نیا سال لایا ہے؟ اور وہ کیا چیزہے جو نئے سال کے شروع ہونے یر انسان کے دل میں امنگیں پیدا کر دیتی ہے؟ یا واقعہ میں کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ میرے نزدیک ہرنیا سال جو آتا ہے۔ بعض نئ باتیں اپنے ساتھ لاتا ہے۔ گو وہ پرانی بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک لحاظ سے نئ بھی ہوتی ہیں۔ پرانی تو اس لحاظ سے کہ اگر انسان چاہتا۔ تو ان کو پچھلے سال بھی مہیا کر سکتا تھا۔ اور نئی اس لحاظ سے کہ انسان کی فطرت میں بیہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ اگر اپنے نصب العین کو قریب ترین نہ قرار دے لے تو بھول جاتا ہے۔ اور اس سے دور جایز تا ہے۔ جب تک انسان اپنی منزل مقصود کے سفر کو گلڑے نہ کر یا جائے اس کے قابو میں نہیں رہتا مثلاً دیکھو شربیت نے بھی او قات مقرر کر دئے ہیں۔ جمعہ مقرر کر دئے ہیں۔ چھٹے دن کے بعد ساتواں دن جمعہ کا آجاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ فلال عبادت کرو گے تو ایک نماز ہے لیکر دو سری نماز کے وقفے تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور فلال عبادت کرو گے تو جمعہ سے لیکر جعہ تک کے گناہ بخشے جائیں گے۔ فلال عبادت کرو گے تو ممینہ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ فلال عبادت کرو گے تو سال کے گناہ بخشے جائیں گے۔ فلال عبادت کرد کے تو سو سال کی عبادت کا ثواب عاصل ہو جائے گا۔ یہ تقیم جو ایک وقت سے دو سرے وقت تک ایک ہفتہ ہے ایک ممینہ ایک سال اور پھر کنی سالوں کی کیوں کی گئی ہے۔ اس لئے کہ انسان کی فطرت میں بیہ بات رکھی گئی ہے کہ ایک محدود زمانہ کو تو وہ مستحفر رکھ سکتا ہے لیکن غیر محدود زمانہ کو نہیں رکھ سکتا۔ یمی وجہ ہے کہ مدرسہ والول نے تعلیم کی تقسیم اوقات میں رکھ دی ہے۔ جو مخص پڑھنے کے لئے نکلتا ہے اسے یڑھتے رہنا چا ہیں۔ جب تک کہ تعلیم نہ حاصل ہو جائے۔ خواہ اسے دو تین چار پانچ دس پچاس سال لگ جائیں۔ گرابیا نہیں ہو تا۔ بلکہ ایک سال کے بعد جماعتیں بدلتی اور ہر جماعت کے لئے وقت كى حد مقرر ہے۔ اور تعليم بانے كے عرصه كى تقسيم سالوں ميں كر دى گئى ہے۔ كيوں؟ اسى لئے كه جب تک انسان کے سامنے زمانہ کو مکڑے مکڑے کرکے نہ لایا جائے وہ اپنے مقصد اور مدعا کو مستحفر نہیں رکھ سکتا اور وہ بات اسے بھول جاتی ہے جے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یمی وجہ ہے۔ کہ مدرسہ والول نے تعلیم کی مدت کو مختلف حصول میں تقتیم کر دیا ہے۔ جس وقت ایک لؤکا سکول میں ہو تا ہے۔ تو اس کے سامنے بی-اے اور ایم-اے کی ذگری نسیں ہوتی۔ بلکہ یمی ہوتا ہے۔ کہ پہلی جماعت کا امتحان پاس کرنا ہے۔ اس طرح اس کی ہمت بلند اور حوصلہ بالا رہتا ہے۔ کیونکہ جب ایک

جماعت کا امتحان پاس کرنا ہے۔ اس طرح اس کی ہمت بلند اور حوصلہ بالا رہتا ہے۔ کیونکہ جب ایک حصہ کو وہ پورا کرلیتا ہے۔ تو اسے اپنی کامیابی کا احساس ہو تا ہے۔ اور پھروہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اس طرح نکڑے نکڑے کرکے قدم آگے بڑھا تا ہے۔ اس کی مثال اس بچہ کی می ہوتی ہے جس کا ذکر ہم بچپن میں ایک کمانی میں سنتے تھے۔ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگ۔ کئی طرح بیان کی جاتی ہے۔ میں نے جو سنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک بچہ باہر نکلا۔ اس کے سامنے ایک جن پھول بن گیا۔ جب وہ اسے پکڑنے لگا تو پھول بیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ اور آگے بدھا تو پھول اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دراصل آئندہ کی ترقیاں بی ہوتی ہیں۔ جو جن کے پھول بنے کی طرح پھول بن کر آتی ہیں۔ اور سال کے وقفہ پر کمڑی ہو کر پکارتی ہیں۔ کہ یمال آؤ اور ہمیں پکڑلو۔ جب انسان وہاں پنچا ہے۔ تو وہ ایک سال اور ینچے ہٹ کر جا کھڑی ہوتی ہیں۔ کہ یمال تک آؤ تو ہمیں حاصل کر لو۔ اس طرح ہوتے ہوتے منزل ینچا دیتی ہیں۔ اگر انسان ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور اگر کوشش نہ کرے تو ناکام و بامراد ہو جا تا ہے۔

پس ہرسال نیا پروگرام اور نیا کام انسان کے سامنے لا تا ہے۔ اور اس طرح تقتیم کرکے اس کے سامنے بیش کرتا ہے۔ جس سے انسان خوش ہو کر آگے کی طرف بردھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ اگر ساری زندگی انسان کے سامنے ہوتی۔ تو اس کے پروگرام میں نہ تو ایسی با قاعدگی رہتی اور نہ اس میں نیا جوش اور امنگ پیدا ہوتی۔ بلکہ جو سال گذر جا تا اس کے متعلق سمجھتا میری زندگی سے کم ہوگیا ہے۔ آگے میں کیا کروں گا۔ اس طرح بے حوصلہ ہو کر ہمت ہار دیتا گر جب اس کی زندگی سال کرتا ہے۔ سال کرتا ہے۔ اتنا کام مجھے اس سال کرتا ہے۔ اور اس طرح پہلے کی نبست کچھ نہ بچھ آگے ہی بردھتا جا تا ہے۔

محرالحمد للد بی کی سب تعریف ہے کہ اس نے مجھے سزا سے محفوظ رکھا۔ اور اس سال کے عرصہ میں سے میچ وسلامت کزر آیا۔ اس نے میری غفلتوں۔ کمزوریوں ، خطاؤں ، کج راہیوں کو دیکھا۔ مگر باوجود اس کے کہ سزا کا مستق تھا۔ اس نے مجھے پکڑا نہیں۔ حالا نکہ وہ رب العالمین ہے۔ اگر وہ مجھے پکڑتا تواس کا حق تھا۔ کیونکہ دنیا کی ہرایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کا وہ رب ہے۔ اور میرا بھی رب ہے۔ کیا اس لحاظ ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور برمعایا اور کیا اس لحاظ ہے کہ اس کی پیدا کردہ چزوں کو میں نے استعال کیا اور فائدہ اٹھایا۔ گر باوجود اس کے کہ وہ مستحق تھا کہ میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا گرمیں نے نہیں کی۔ اور باوجود اس کے کہ اس کا مجھ پر حق تھا۔ جے میں نے اوا نہ كيا-ليكن پر بھي اس نے مجھ سے چھم پوشي ك- اگر اس كا مجھ پر حق نہ ہو تا- اس نے مجھے پيدا نہ كيا موتا- اس كى پيدا كرده چيزول سے ميں نے فائدہ نه اٹھايا موتا- توميس كتا اس كاكيا حق تقاكه مجھ پکڑتا۔ مراس کے مجمور اس قدر احسان ہیں۔ کہ جنہیں میں شار بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے ہی پیدا نہ کیا بلکہ سورج کو بھی بنایا جس ہے میں روشنی حاصل کر تا ہوں۔ اس نے مجھے ہی پیدا نہیں کیا۔ وہ غذا جو میں کھا کر زندگی یا تا ہوں اس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ پھراس نے مجھے ہی پیدا نہیں کیا۔ اس نے چاند اور ستاروں کو بھی پیدا کیا ہے جن کی روشن سے غذائیں کتی ہیں۔ پھروہ پانی جویں نے یا۔ وہ مکان جس میں میں مہا۔ یہ سب اس کے ہیں۔ غرض مجھے ہی اس کی ربوبیت سے تعلق نہیں۔ جن چیزوں سے میرا تعلق ہے۔ اور جن کے ذریعہ میری زندگی قائم ہے۔ ان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اس لئے اسے حق اور اختیار تھا کہ مجھے گر فقار کر لیتا اور سزا دیتا۔ محرالجمد مللہ کیا ہی تعریف والا خدا ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ پھروہ رحمٰن ہے۔ جب مجھے خبر بھی نہ مقی اس وقت اس نے میرے لئے سامان میا کرنے شروع کئے۔ میں اب پیدا ہوا۔ مگروہ سورج جس کی روشن میں میں نے آئکھیں کھولیں جس کی روشن میں میں نے اپنے عزیزوں اور پا روں کو دیکھا مجھ سے کرو ژوں سال پہلے پیدا کیا۔ میں پیدا ہوا۔ اور میری پیدائش کے ساتھ میرے م میں مرے پیدا ہوئے۔ جن کے ذریعہ میں نے ہوا میں سانس لیا۔ اور زندگی پائی۔ مرید ہوا۔ جو میرے میمیم اول میں تئی۔ اور جس نے مجھ میں نفخ روح کیا۔ اسے خداتعالی نے مجھ سے کرو ڈول سال سلے پیدا کیا۔ میرا اور میرے اعمال کا کوئی دخل اس کے پیدا ہونے میں نہ تھا۔ اس طرح وہ غذائمیں جو میں نے کھائیں۔ مجھ سے پہلے پیدا کیں۔ اس طرح زمین جس پر چاتا ہوں۔ مجھ سے پہلے پیدا کی منی۔ غرض جتنی اشیاء جن سے میری زندگ قائم ہے یا جن سے میرا تعلق ہے وہ ہیشہ سے چل آتی ہیں۔ اور میرے اعمال کے بغیر خداتعالی نے میرے لئے پیدا کیں۔ اس قدر عظیم الثان احسانوں کے ہوتے ہوئے اس کا حق تھا کہ میری ادنیٰ ہے ادنیٰ خطایر مجھے بکڑتا۔ مگر اس نے میری بری سے ہوی خطا سے چٹم ہوشی کی۔ پس الحداللہ رب العالمین سب تعریفیں اس کے لئے ہیں۔ کہ اس نے رحمان ہوتے ہوئے میری خطاول پر نگاہ نہ والی۔ حالا نکہ احسان کے بعد جو نافرمانی کی جائے وہ زیادہ سخت سزا کا انسان کو مستحق بنا دیتی ہے۔ پھروہ الرحیم بھی ہے۔ ادھرتو اس نے یہ احسان کے اور میری نافرانیوں اور خطاوں پر نظرنہ کی۔ ادھر میری ذرا سے ذرا محنت اور کوشش کو بھی ضائع نہ ہونے ریا۔ میں نے چھوٹے سے چھوٹا کام کیا اور اس نے مجھے اس کا برے سے برا بدلا ریا۔ یہ نہ کیا کہ وہ بھے کو اس لئے روک لیتا کہ میں نے اس کی نافرمانیاں کیں۔ جس طرح کسی نے کسی کا پندرہ رویے قرضہ دینا ہو مکروس اس کی طرف نکلتے ہوں۔ تو وس کاٹ کرباتی کے پانچ دے دیتا ہے۔ اس نے اپنالینا تو معاف کر دیا۔ اور میراحق جو اس نے میراحق اس طرح مقدر کیا ہے کہ یہ ذرائجی کام كرے كا تو ميں بدلا دول كا وہ مجھے دے ديا۔ ميرى خطاؤل كى وجدسے اس نے اس كوند روكا۔ أكر میں نے ہاتھ چلایا۔ تو اس نے نئی قوت عطا کے۔ اگر میں نے آگھ کھولی تو اس نے نیا نور عطا کیا۔ اگر میں چلا تو اس نے میرے یاؤں کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ اگر میں نے روزہ رکھا۔ تو اس نے تقوی میں ترقی دی۔ غرض ہر عمل جو دنیاوی فعل یا دینی کام میں نے کیا۔ اس کا مجھے بدلہ ویتا گیا۔ یہ نہ کما كه ميس نے جو اسے قرض دينا تھا۔ اس ميں وہ كاث ليتا إس الجمد للله برا ہى حمد والا خدا ہے۔ كه ميں نے سب کچھ کیا۔ بری بری خطائمیں کیں۔ گران کی طرف اس نے توجہ نہ کی۔ پھروہ مالک ہوم الدين تھا۔ كوئى كے۔ يہ ٹھيك ہے۔ كه وہ بهت بدا محن تھا۔ اس كے انسان پر بدے حق تھے۔ مرچونکہ وہ سزانہ دے سکتا تھا۔ اس لئے اس نے نہیں دی۔ مرابیا نہیں وہ مالک اور آقا تھا۔ جس وقت چاہتا پکڑلیتا۔ کیونکہ اس کا حق بھی تھا۔ اور اسے پکڑنے کی طاقت بھی تھی۔ بعض او قات حق تو ہو تا ہے۔ مرچو نکہ طاقت نہیں ہوتی۔ اس لئے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ خداتعالی کے متعلق یہ نہیں کما جا سکتا۔ کیونکہ وہ جزاوسزا کے دن کا مالک تھا۔ وہ جب جاہتا۔ پکڑ سکتا تھا۔ مگراس نے کچھ نہ کیا۔ اور سال گذر گیا۔ جس میں اس نے اپنی ربوبیت ' رحمانیت ' رحیمیت میرے لئے جاری ر کھی۔ اور ما کیت کا پہلو بھی ساتھ ہی رہا۔ پس الحمد نلد کہ میں اسی رستہ پر ایک سال چلا اور خدا کے فضل سے صحیح و سلامت رہا۔

جب بندہ اس پیچل حالت کو دیکھتا ہے تو آئندہ کے لئے اپنا نیا پروگرام بنا تا ہے کہ پیچھے تو جو ہو گیا۔ اب اس طرح نہ کروں گا۔ بلکہ خداتعالی کے احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں گا۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو کہتا ہے۔ ایا ک نعبد حضور گذشتہ سال کے لئے تو میں شکر گذار ہوں۔ کہ اپنی خطاؤں اور کو تاہیوں کے خمیازہ سے بی گیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ تیرا بڑا تابعدار غلام بنا رہوں گا۔ وایا ک نستھین اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام پورا ہو۔ اھدنا

الصواط المستقیم جمجے وہ رستہ وکھا کہ جس پر چل کر جمجے وہ طامتیں پیدا نہ ہوں جو گذشتہ سال کے طرز عمل سے پیدا ہوئی ہیں۔ اگلے سال میرے یہ خیال نہ ہوں۔ بلکہ یہ کموں کہ صواط النعن انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین۔ میں نے خداتعالی سے رستہ ماٹکا تھا۔ اس نے جمحے دکھایا جو بالکل سیدھا رستہ تھا۔ جس پر وہ لوگ چلتے رہے۔ جن پر اس نے انعام کے۔ اور وہ ضال اور مغضوب لوگوں کا رستہ نہ تھا۔

یہ وہ پروگرام ہے جو ہماری جماعت کے مد نظر رہنا چاہیے۔ اس کے متعلق یہ تو سال کے ختم ہونے پر بی معلوم ہو سکے گاکہ کتنا پوراکیا گیا یا بچھلا تجربہ بتا سکتا ہے کہ بچھلے سال کتنا پوراکیا تھا۔
اور آئندہ کتنا پورا ہوگا۔ بسرحال پروگرام مقرر کرنے سے یہ احساس ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان عمل کو تقسیم کرکے معلوم کر سکتا ہے کہ چیھے کیا ہوا۔ اور آگے کیا کرنا ہے۔ اور سالوں کو تقسیم کرکے وہ آگے کے لئے مستعد اور تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ساری عمرمد نظر ہوتی تو وہ کتا اتنا عرمہ خراب ہوگیا ہے۔ اور نے شراب ہوگیا ہے۔ اب کیا کوں گا۔ مگر اس حصہ کو جو گذر جاتا ہے۔ وہ الگ کر دیتا ہے۔ اور نے سرے سے کام کرنے لگتا ہے۔ اس طرح اس کا حوصلہ برجہ جاتا ہے۔

ہم نے بھی یہ پروگرام بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں پچھے سال جو خطائی اور کو ناہیاں ہوئی ہیں۔ دہاس سال نہ ہوں۔ گذشتہ سال کے متعلق خداتعالی کاشکر کریں۔ کہ اس نے ہمیں اپنی خطاؤں کے خمیازہ سے جمعوظ رکھا۔ اور آگے کیلئے اس سے درخواست کریں کہ سید معارستہ دکھائے۔ یہ بہترین سے بہترین پروگرام ہے۔ اور اس سے بہترکوئی پروگرام نہیں ہو سکتا۔ بندہ کا فرض ہے کہ اس کو اپنا نصب العین قرار دے۔ جب وہ اسے اپنا نصب العین قرار دے گا تو پچھ نہ پچھ ضرور کرے گا۔ اس پروگرام کو اگر ہماری جماعت یاد رکھے جس کو سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے تو اگلا سال جو اس پر آئے گا وہ اس کے لئے سورہ فاتحہ کو اور رنگ میں پورا کرے گا۔ یہ سورۃ تو وہی دہے گا میاں اس کے معنی ختم ہوئے ہوں۔ تو اگلے سال اس کے معنی دہتی ہوئے۔

بسرحال یہ پروگرام ہے۔ جے ہماری جماعت کے ہر محف کو مد نظر رکھنا چا ہیے۔ پہلے حصہ کو پچھے سال پر چسپاں کرنا چا ہیے۔ اگر یہ نصب العین رہے۔ تو کمزور انسان بھی اسے کچھ نہ کچھ پورا کرلے گا۔ نصب العین رہے۔ تو کمزور سے کمزور انسان بھی اسے کچھ نہ کچھ پورا کرلے گا۔

مختفراً اس دفعہ اتنا ہی بیان کرتا ہوں۔ تفصیل اللہ تعالی جاہے تو آئندہ بیان ہوتی رہے گ۔ خداتعالی ہماری جماعت کو توفیق دے کہ آئندہ کے لئے جو اس کا پروگرام ہے۔ اسے پورا کرسکے۔ (الفضل ۱۹ر جنوری ۱۹۲۲ء)